

## تعرك سلسانق شبندسا وليبئيه

اداره نقش بندریا و بسید اداره نقش بندریا و بسید کارُ الْغِرْفَانَ مُنادِدِ

ضلع حِدُوال



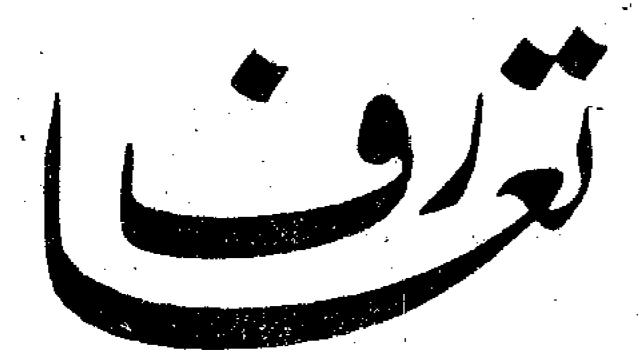

سلسلوسي وليد

، ماشتر

ادارة فتنبذر ليوبيبي العرفال متارة للعبيوال

ين العرب العم محدد اطراعه عنه و المصوف مصرالعلام مولاما التدمارهان صنادامت بركاتهم کے نام سے حن کے قبیل سے فدانشناسول کوعرفان کی درات نصیب بی کی تی

مسلا نقشنديد اوليس كم منتبين وتوسلين اورزير توريست سالكين تقريبا نقف صدى سيرانفرادى طورمبرا ورربع صدى سير اجتماعي إندا نسيرشخ الترب والعم مجددا لطريق فجتيد فى التصوف مصرت العلام مولانا التربيادخال صاحب منطلهم العالى وامت فيوهم وبركاتهم سے اكتساب فيض كررسير بيس ر محدبث نعمت کے طور سرچمداً کندوشکم اعلی نعائب سیکووں بلکہ ہزاروں بخ شن مخت تذکب وتعمیرسیرت کے مراحل سے گزر کرسلوک واحسان کے اعلیٰ مقامات سي فيضاب مورسي بيس التركم كالاكولاكوا حسان سيراس سنة اينے ففل وكمم نتصوصى سنے اس وور آخر ميں صبح اسلامى سلوك واول كى تجديد واحياء كأابهم اورمنفرد كام محرب سننح مكتم منظلة العالى كوعلمي اور عمل طورسيكما به انجام دين كتوني تعاصست نواندا وخذالك فضل الله يوتىيەس يشاء اور واللەيختص بوھەتەس يشاء:

اس سعادت قسمت شاهیانه وشاهین کرد. اند

جماعت (سائکین اولیدی) کا وجرد آب سکے فیضان کا عملی نبوت سیے اور 'دلائل اسلوک' آب کے علمی فیوض و برکات بیرنشا بدعدل کما لا بخفی علی میں لہ' منطاحت العلم :

آفتاب آمد دلیل آفتاب

مبیاکه کماب کے نام سے ظاہر ہے اس کا اسلوب کے رمیمی تقاند ، منظماند اور عادفان سے عام استعداد کے قاربین کے لئے اس امری عزور محسوس کی جاتی ہے کہ ان مغیابین کو مختصراور آسان انداز ہیں اس طرح ترتیب دیا جائے کہ کم سے کم قرصت پی یا ایک نشست پی سلسلہ نقبتند ہے اولیہ کے طریق تربیت و دعوت ، تزکیہ و تعیر سیرت ، اکتساب فیض وفیض رسانی و داوات و کمیفیات کی تقیقت ، منازل سلوک واصان کی معرفت ، ادادت و عقیرت ، دبط تلب بایشنج کی تقیقت وام بیت اوراً داب مجمت سینج وغیرہ مومنوعات سے مکمل تعارف ہوجائے۔ اوراس طرح طالبین راہ سلوک پر سعا دت ابدی اور رصائے۔ اور رصائے۔ اور رصائے۔ اور رصائے۔

راداره"نے البیان فی مسامل السادک والاصیان" مسی به کواکمالسوک اور در مرتب شیخ مکر (مرفیله) کی دیگرتعا نیف، تقا مریر (طیب شیره) میالس ذکر کے ارشا وات اور مکتوبات سے کچھ اقتباسات کو اس ترتیب سے جمع کیا ہے کہ عام قامری کے لئے شہدائے کہ تعا دون کا ذریع بروجائے۔

التُرکریم سے وعلید کہ وہ اس مختفر تحربے سے قارئین کو اس سلسائے فیرض وہرکات سے نواز ڈیے اورطالبین ما ہ سلوک کے لئے اپنی محبت و معرفت کی ماہی کھول دے اورطالبین ما ہ معرفت کی ماہی کھول دے ایک ایک اس معی معرفت کی ماہی کھول دے ایک ایک فیل وکرم نھومی سے اوارہ کی اس معی

وأخردعوانا الحدد للمادب العالمين والصلوة ولالآ على سيروي المارية والمار العالم المارة والمار العابد المعادد ال

كومشكورفرماسط - (آمين)

#### ربسيم التد*ائرحي المرجسيم*

اس وسع كاننات بين التُدتعالى ف انسان كولْقل خُلَقْنا الْكِذنسكان فِي آسُن الْحَيْمَةُ الْكِذنسكان فِي آسُن الْحَيْمَةُ الْمُوقَات كم مقام برفائزكيا اور كُلْفُك كُوفَنا بيني الدُول كُلُوقات كم مقام برفائزكيا اور كُلْفُك كُوفَنا كي بين المنافق المنافقة المنافق

حضور اکرم ملی الله علیہ والہ وسلم نے تلاوت آیات اور تعلیم آب و حکمت کے اتحق ایسے جلیل الفدر شاکر دوں بعنی معلیم الم کی اس طرح تربیت کی اور تزکیہ باطن کے وہ منو نے بیدا کئے کہ دمہی دنیا الک ان کی نظیر نہیں مل سکتی ۔۔ بس طرح تعلیم آب ہور سمون شریعت کا پر سل معابیم الم کی جاعت سے آگے شقل جو تاجیل آبا اس طرح تزکیہ باطن اور دو حانی تربیعت کا طریقہ بھی معابیم ام منی الله عنبی اجمعین نے حضور اکرم م سے باطن اور دو حانی تربیعت کا طریقہ بھی معابیم ام من الله عنبی اجمعین نے حضور اکرم م سے مسیکھ کر آئندہ نسلوں کو بنچا یا اور مختلف ا دوار کے تقامنوں کے مطابق تدوین مدیت و فقت کی طرح تمزید میں تربیعت کے بہلوکی تدوین بھی منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم میں الم منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم مورت بیں عمل بیں آئی . محابیم الم منظم میں منظم مورت بیں عمل میں آئی ۔

4

جهال بهی گئے یہ دوشنی اپسے ساتھ سے گئے اور ابنول نے اس سے قلوب انسانی کومنور فرمایا .
بعد میں جب دیں کا یہ بہلومنظم ہوا تو مذاہم ب دفتہ کی طرح تربیت و تزکیہ کے بھی چار بڑے سلسلے بعد میں جب ویں کا یہ بہلومنظم ہوا تو مذاہم ب دفتہ کی طرح تربیت و تزکیہ کے بھی چار بڑے سلسلے بھارے مال کے اور مقبول ہوئے ۔

این طرف سے دبن بیل کوئی نئی چیز پیدا کونا ادرائے جزد دین بنانا جس کی اسل خیرالقردان میں نئیں طبق وہ بدعت ہے ادر بر بھت بڑی اور نا پندیدہ بھیز ہوہ وہ مرافرہ نئی قروان ثلاثہ میں موجُد منی تا اور بوعکم بوجود شرعی قروان ثلاثہ میں موجُد نہ تھا دہ موجود نہ تھا دہ بدعت ہے ۔ اصطلاح اصول بفقہ میں دجود شرعی اسے بہتے ہیں جو بغیر بیان رسُول کر ہم معلی اللہ علیہ آلہ دہم معلوم نہ ہوسکے اور صوح و شرعی کا اس بیتے ہیں جو بغیر بیان رسُول کر ہم معلی اللہ علیہ واتا دو ہم معلوم نہ ہوسکے اور صوح و تھی کا اس بیتے ہیں جو بغیر بیان میں نوا ہ صواحت ہوا ثاق کوم ملی اللہ علیہ واتا دو ہم معلوم نہ ہوسکے اور صوح و تھی کا اور سوم کم کا ور برائی تو اس میں موجود نہ ہو۔ چہ جا تیکہ س باد لالڈ ہولین بیان کی کوئی فرع پائی گئی تو اس می خارج ہیں موجود نہ ہو ہو جو بائیکہ س باد دول تا ہو ہو دول تھی ہو تھی ہو

اد کار واشفال جن کی اصل کتاب و سدت پی موجود به و اور ان کی جزیات مشائخ نے
اس اصل سے اخور کی بهوں وہ داخل سنت بهوں کی ، کیونکر وسائل و ذرائع حکم مقاصد بیں
داخل بیں ۔۔۔ تعلق بالنّد اسبت بالنّد اور توجرانی لنّد سب مامور من النّد مامور بیر بی
اگرچه کی منعکک بہتے جی کا دنی در سے مندوب بہتے اور اعلیٰ درجہ فرض بیت اور سنیکروں
آیات قرائی اور احادیث بنوی سے ان کا مامور من النّد بونا ثابت ہے ۔۔۔۔اذکار کا
اصل عصد تعلق مع النّد اور توجرالی النّد بت ، جس طراق ہست ماصل ہوا متباد کرنا فرض

علیائے جمہدین نے اپنے فدادلاعلم و ذیات سے قرآن وسنیت پر عورو خوض کم کے جو فقی مسائل استباط کئے وہ اجتہاد ہے ، عمہدین میں جارمشہور ہیں جن کے پیرو دنیا ہیں محصلے ہوئے میں ۔

رہ امام اعظم الوحنیفہ (م) امام احمد بن حنبال (س) امام مالکت اور (س) امام شافعی م دوحانی قوت سے روحانی ترمیت کا کوئی طرایقہ بتایا اور ترمیت کی تواہیں شیخ طرایقہ ت کہتے ہیں ۔ مجتبدین تصوف بھی مجتبدین فقہ کی طرح بہت ہوئے مکہ جار روحانی سلسلے مہتر اور دائج ہوئے ۔

(۱) قا درسیر (۱) چشتیه (۱۱) سهرورد نیر اور رایم) نقشیند سیر

چارفهتی مسالک اور میار ردهانی سلسلول کو ملاکن ظاهری و باطنی اصلات (اجتهاد وارشانی) کا جونظام بنتا ہے اسے مسلک البسنت والجماعت کہتے ہیں۔ نبوت کا ظاہری اور علی پہلو عیار فیلی مسلکول نے اور نبوت کا رد مانی سلسلول نے اور باطنی پہلوعیار دس رو هانی سلسلول نے سنبھال ایا اور میسلول نبوت کا رد مانی پہلوعیار دس رو هانی سلسلول نے سنبھال ایا اور سنبھال کیا اور انوار نبوت کی وارث وایان گھیری یا اور انوار نبوت کی وارث وایان گھیری یا اور انوار نبوت کی وارث وایان گھیری یا

ملاسل تعرف اوران کے عالی مقام مشائخ عظام کے طراق کاراورمقعد براگر عور کی جائے تو یہ بات رورروسٹن کی طرح واضح ہوجاتی ہدے کہ ان سب بزرگان کرام کامفقد وحید رضائے باری تحالی کا حصول اور ترکیہ نفوس انسانی ہدے اور بر سلسلہ بیں اس کا معالد ابتاع سندت بنوی علی صاحبها الصلوة والتحبہ، کمڑت ذکر المنی اور مجست شخیر ہے معوفیہ کرائم کے علی تعلیم وارشاد اور تزکیہ وا مسل ح باطی کا طراقیۃ القائی اور انع کاسی ہے امام دبانی مجدد الف تابی وراشاد اور تزکیہ وا مسل ح باطی کا طراقیۃ القائی اور انع کاسی ہے امام دبانی مجدد الف تابی وراشاد اور تزکیہ وا مسل ح باطی کا طریقۃ القائی اور انع کاسی ہے امام دبانی مجدد الف تابی وراست میں ترقی کرنے نوال سے بعد زبان سے بیاں کرنے کی چرز نہیں ؟ اس راہ پر چلے اور اس میں ترقی کرنے نور نوی وادر اس میں ترقی کرنے نور نوی اور حصول توجہ کے جرز نہیں ؟ اس راہ پر چلے اور اس میں ترقی کرنے نور نوی میں۔ توجہ کورنے نور میں اور جمع خاطراس سلسلہ کے خاص

اصطلاحات ہیں جوکتاب وسنت سے ماخوذہیں ۔

مع اسلای تعدون کے فلوخال کا تعین اور اس کی حقیقت سے علی ملقوں کوشناس کوان نہایہ منزوری ہے ۔ النّد اور بندسے درمیان علاقہ قالم رکھنے والم بیزا متصام بالکتاب والسنۃ ہے ، یہی مدار بخات ہے ۔ قرسے حتر کے البّلاع کتاب وسنت کے متعلق ہی سوال ہوگا ، یہی وجہ ہے کہ فقعین صوفیۂ کرام نے نیخ یا پر کے لئے کتاب وسنت کا عالم ہونا لازم قرار دیا ہے ، اکر کوئی شخص ہوا میں ارتا اکے مگراس کی ملی زندگی کتا بیست می مفال ہے قوا ہے ، سخمی ہا کہ موالی مان کے مگراس کی ملی زندگی کتا بیست کے خلاف ہے تو وہ ولی النّد نہیں بلکہ جوٹا ہے ، سخمیدہ باز ہے کیونکہ تعلق باللّه کا تیکھوئی ابتاع سنت لازی ہے ۔ کا قال تعالی قُل ران کوئی ہونو مرا اتباع کرو خلاتا لی میں کے نیست کی موالی الله کا تیکھوئی جمید کرمان کی تعریب کرمان کی تعریب کرمان کوئی اللّه کا تیکھوئی ہونو مرا اتباع کرو خلاتا لی میں گئے ہونو مرا اتباع کرو خلاتا لی میں گئے ہے عبدت کرمانے ملیں گئے ۔ "

طلیت میں دین کے تینوں اجزاء کا ذکر ہے۔ ایمان جواصل ہدا عمال جو فرع میں اور احسان جويمره مهدا سے چھوڑ ديناايا ہے جيسے ايک شخص مغرب ميں فرصٰ کي دوركعت بيم كرفادع بوجائ طاہر سے اس كى ممادنة بعلى اسى طرح احسان كو چھوردينا دين سمے ايك عظيم جر وكوترك كرنا م السن لمئة دين ناقص ره جائے كا - ذكر كيتر جو خام اوقات كو شامل بسے اور صبے وشام كرنے كامامور من التدم بونا بصوص قرآني اور حديث بنوي سے تنابت سي تويد ذكر كرنا بهي على بالكتاب والسنة بين ان كو ايك دوسر سے سي جداكيوں سمحماجلئے ۔۔ حدیث جریک سے ظاہر ہے کہ عقائد (ایمان) اور اعمال (اسلام) کے علاده معی دین کا ایک حصر ہے جس کا پورا کمنا اور اس فرمن کو بجالانا صروری ہے ، جسے احسان كهاليا سير اصطلاح يس اس كونقوت كيت بس انسان كامل طود برعامل بالكتاب السنت بهديى بنيس سكتا جب مك فكركتر بالعموم اورميع وشام بالخضوص ابتمام سعد مذكرسد امام البندشاه ولى الند محدث دملوي و فرمات بين اختصرات المياء على الصلوة والسلام كى بعثت اور دعوت الى النديك يتن الم اوربط سے اصول ميں جن كى طرف امت كو باليان ا يهان بسسه اول معت واصلاح عقامد بهسد يعرفها اول توجيد رسالت، قيامت وعيره اصولى مسائل كومتكليين في بيان فرمايا مهد . دويم فروعي مسائل تقييمل، طاعات جوذراجہ قرب خلاوندی بنتی میں اور وہ احکام جن کالعلق صروریات زندگی سے بهان كوفقها كامت في بيان فرمايا بدر سقتم اخلاص واحسان كوبدن كے لئے روح كى ما شند ب يا جيسے معانى كا تعلق الفاظ سے بسے - اخلاص واحسان روح دين بين ال كوبيان كرناعار فين صوفير ف إين ذمرلكايا سن - (تغييات البير ولداول) اہل نن سے اس کی تعرفیت ہوں کی ہے۔

هوعلوتعرف به احطل تزكيت المغوس وتصفيت الاخلاق وتعير الظاهر والمل لنيل السعادة الابلية وتحصل به اصلاح النس والعرفة و رضاء الها

"تفتوت وه علم سے جس سے تزکیہ نفوس اور تصفیہ اخلاق اور ظاہر و باطن کی تعمیر کے احوال ہو باخن کی تعمیر کے احوال ہو بانے جائے ہیں تاکہ سعادت ابدی حامل ہونفس کی اصلاح ہو، اور بالعالمین کی رضا اور اس کی معرفت حامل ہوا در تفتوت کا موضوع تزکیہ ،تصفیہ اور تعمیر باطن ہے اور اس کا مقصد ابدی سعادت کا حصول ہے ''

" تعتوف اسلامی اصول دین سے ہے اور بیرعبارت سیے خلوص واحسان سے اور بیرعبارت سیے

تقتوت دسلوک تواترسے ثابت ہے اوراتنی طبی جاعت کا تواتر ہے جوعلم وعمل زید و تقتوی اور تنی بڑی جاعت کا جموٹ پر زید و تقتوی اور تنی بڑی جاعت کا جموٹ پر متعنق ہونا عقلاً عمال ہے جمتہ الاسلام امام غزالی رحمتہ الدُّر علیہ" المنقذ من الصلال " (خو د نوشت سوائح) میں فرماتے ہیں۔

انسيرتهم احسن اليه وطريقتهم اصوب الطريق واخلاقهم اذكى الاخلاق بل لوجمع عقل العقلاء وحكم الحكماء وعلم الواقفين على اسراد الشرع من العلماء ليغير واشيام ن سيرهم واخلاقهم ويبدلوه بماهو خيرهنه لم يجدوا اليه سبيلاوان جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطهم من نورمشكوة المنبقة وليس وساء نورالنبوة على وجه الارض نور-

يرس لم حقيقت به كرجوشخص كمى فن بين بهارت نبي د كمتا است اس فن اور الله فن بر تنقيد كاحق بنين بهزية ، بعنا يخريم د يكه فلاسف جبنين ابت عم وتحقيق بريكم فلاسف جبنين ابت عم وتحقيق بريد بربيت نازيد جب تصوف برا محتران كر بيزاور كوئي لاست بنين ملتاكه هدف اطور و سما وطور لعقل لا يديم كرك الا اصحاب قوة القد سية تحقوف وسلوك كي خفوصيت منازل سلوك اور مقامات سلوك طي كوانا به اور اس مقصد كو حاصل كر فريد بين كامل كي تقريم ب الدين المرت كا فريد بين كامل كي تقريم ب المرت المرت المرت كا فريد بين المرت م

علامه شامی فرمانے میں ۔

"الطريقة هى اكسيرة المختصة بالسالكين الى الله تعالى من قطع المنان لوالترقى الى المقامات (شامى ١٠٩٠)-

چلن والے سالقہ لوگوں کی اتباع دیرے اس داہ پر چلنے کے لئے حرف کتابوں کی ورق کروائی کا فی بیں اوریہ اس امر کی دلیل ہے کہ مربیہ ظالب کے لئے بدایت کے مقامات اوریکا شفات مک بہتے کا اس کے بغیر کوئی در لیو بہیں کہ کسی سنے کا مل کی افتداد کرسے جو اس کی رسم افی کر منافی کر گاور اسے غلطیوں اور گراہ یوں سے بچائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ نعتص اکر مخلوق پر غالب ہے اور عرف عقول النافی کے بس کی بات بہیں ، لہذا یہ خروری محم راکہ یہ کا مل کی افتراک سے کا مل بی جائے گا ش کی مقل کا مل کے لؤری تقل سے کا مل بی جائے اور ناقص سدا دست کے مدارج اور کمائی کے اور ج مک بیخ سکے یہ اور ناقص سدا دست کے مدارج اور کمائی کے اور ج مک بیخ سکے یہ

میں تصرف کو جزو دین اور دوج دین ہوتا ہوں اور تحدیث نعت کے طور ہمر کتا ہوں کہ جے سلوک سیکھنا ہو بندہ کے پاس ان ٹرا کھ نے ساتھ دہدے جوہیں پیش کروں گا انشاء اللّٰہ تعالیٰ یہ دکھا دول گا کہ روح سے فیص کیسے حاصل کیا جانا ہے وہ شخص روح سے کلام کرے گا ۔ قبر کے عذاب وانعام کو دیکھ لے گا ۔ انبیاء علیہ السلام کی ادواج طیب سے ملاقات کرسے گا اور حضور اکرم صلی اللّٰد علیہ والہ وسلم کے دست مبارک پر روحانی سعیت کرا دول گا ، بشر طبیکہ وہ شخص متبع سنت ہو اور خلوص نے کر آئے کوئی عرف فاسد سعیت کرا دول گا ، بشر طبیکہ وہ شخص متبع سنت ہو اور خلوص نے کر آئے کوئی عرف فاسد

عقل کے مقلط میں وہم ہے۔ یہ دولت انبیاء علیہ اسلام کے جل سے ان کے صحے ور تا اعلم ان کے معلوں سے ان کے صحے ور تا اعلم ان کے معام المام کے جل سے ان کے صحے ور تا اعلم ان کے معام المام کے جل سے ان کے صحے ور تا اعلم ان کہ بنائیس، صوفی لئے عارفین کو ملی ہے یہ القائے اور انعماسی چرز ہے ہو القاء اور صحبت شخ سے حاصل ہوتی ہے۔ کمتب تصوف سے نشان راہ تو مل سکتا ہے مگر مز ل مک رسائی نہیں ہو سکتی۔ حالات، واردات مکیفیات اور روحانی ترقی کے لئے مراقبات کتابوں سے مہیں ہوئے۔ یہ کمالات شخ کامل سے کے بین سے حاصل ہوتے ہیں ۔ شخ کے باطن سے اور اس کی دوح سے حاصل ہوتے ہیں ۔ شخ کے باطن سے اور اس کی دوح سے حاصل ہوتے ہیں ۔ شخ کے باطن سے اور اس کی دوح سے حاصل ہوتے ہیں حص نے ولایت و مع ونت کا علی نونہ دیکھا ہی نہیں وہ عارف کیسے بین گا۔

### منه کامل کی پیجان

متنح کالی کے لئے خروری ہے کہ وہ

ا . عالم ربانی بوکیونکه جابل کی بعیت بی سرے مصحرام سے -

يو. مج العقيدوم وكيونكر ف ادعقيد والانتقوف وسلوك كاليس مير كوني تعلق نبيل

س. متبع سنت رسول الند رمسلى الندعليه والروسم ) بهو، كيونكرسارسي كمالات حضوير

اكرم معى الدعليدوالروسلم كابتاع مصامل بوستهين ر

ام - شرک وجعت کے قریب میں ناجلے کیوبکرش کے طلع علیم ہے اور بدیوت مساللت مگراس سے ۔

۵ - علمتعنوف دسلوک بین کامل بهوکیونکه جی راه سد وا تعف مذبه واس پر گامزن کیسے بود سکتا ہیں۔

كصددميان واحدداسطه بهصه

اس ناپیز کاطریق یہ ہے کہ اولا این ما تھیں بیست طرفیت کبھی بنیں ہی مرف تعلیم دیتا ہوں (لیکن اب حصف و صلی اللہ علیہ و سلم کے فرمان کے مطابق اور مشائح کی اجازت سے مطابری بیعت بھی ہی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ جن میں اعلیٰ استعداد بنر ہو وہ بھی اس لسلم کی برکات سے فروم بنر دہیں ) اور ابتدائی منائدل سلوک طے کراکے در بار بنوی (صلی اللہ علیہ و سلم ) میں بیش کر دیتا ہوں جو نمام جہان کے بیر ہیں عرف نبانی جمع خرج کافی بنیں کہ بیرصاب مزمادیں کہ لوئم ہیں ورباد بنوی ملی اللہ علیہ و سلمیں ہنیا دیا بلکہ فرورت اس بات کی ہیں کہ نازل سلوک فے کر دیا ہے اگر کوئی ماعی دربار بنوی تک دسائک خود مشابلہ کر سے کہ منازل سلوک فے کر دیا ہے اگر کوئی ماعی دربار بنوی تک دسائل بنیں دکھتا ہے مبعوب لیتا ہے ، تو وہ و صوکہ بانہ ہے ما خوذ ہوگا ، کیس کامل و ناقص کی ہی بیجان ہے خوب سمجھ لو۔

دربار نبوری صلی الندعلیہ و کم کک رسائی گفتون وسلوک کے مقامات میں سے ایک مقامات میں سے ایک مقامات میں سے ایک مقام ہدے جہاں سے سلوک کے اعلی مقامات کے لئے فیض ملتا ہے ظاہر ہے کہ جویشے اس مقام تک رسائی نہیں رکھتا ہے وجوی سلوک طے کرانے کی بعیت لینا ہے وہ دھوکہ باز نہیں تو اسے اور کیا کہا جا سکتا ہے ۔

تامئ شاء الله با في تى فرات بن الفير ظهرى ١٠ ١٣٠١ ومن همها قالت الصوفية ان فنا القلب الذي يحسل لهوفى بالجذب من الله تعالى بتوسط البي صلى الله عليه وسلم والمشائخ لوا لأدوا واحلا ان يحصل له بالعبادات ظارياضات من غير جذب من البيخ فا نبايج صل له في فعان كان مقدل من المعنى المنت سدنة واذلو بقاء إحد بل بقاء الدنيا الى هذه المدة ظلر ان الوصول الى الله تعالى من غير جذب منه ما توسط احد من المشائخ كاهوا لمقاد وبلا توسط رفح رجل كايكون بنا لا ليين ما الأولى المقاد وبلا توسط رفح رجل كايكون بنا لا ليين ما الأولى المنافية و المناهد ال

على الديد النه ويكرام نه كها من كه فنائ قلب جومو في كو حامل بوق بي اسى ك قلب كا جاذب النه وتعالى بوقاب اوريد جذب بنى كويم مى الدعليه وسلم ك واسط سه يا يشخ ك واسط سه يا يشخ ك واسط سه يا يشخ ك واسط سه عبوتا بيد اكركوئي شخص يرجا بين كرير جذب كه بيز توسط شخ ك عبادت وريا صنعت سد حاصل بوجائ تواس ك لي يكي س بزاد بسلل كى مدت وركار بوگ قوات عرب كرير صلى الدن بني كي تو كام بر بواكد يه جذب و و معول الى النّد بني كان كام من الديد بي بوسكتى بيد و اسطر سد به قال بين جد كافر يو بني بوسكتا بيد ير جذب دوح كريم صلى النّد عليه وسلم ك واسطر سد به قال بين جد كافر يو بني بوسكتا بيد ير جذب دوح سد اخذ في في من بوسكتا بيد ير جذب دوح سد اخذ في في من بوسكتا بيد ير جذب دوح سد اخذ في في من بوسكتا بيد ير جذب دوح سد اخذ في في في خوام بين كام بين المسلم على الدال كو بوتا بيد .

ترمبیت و تزکید رُوحانی می ایک نهایت بی دفیع مقام سبے جهاں مالک کو حفود نبی کریم مظافی کا کوری ہے اورائے ان کریم مظافی کا کوری ہے اورائے ایک کریم مظافی کا کوری ہے ایک ربط کو اصطلاح حکوفیہ میں اویستیت سے تعبیر کیا جا تہ ہے ایک دبط کو اصطلاح حکوفیہ میں اویستیت سے تعبیر کیا جا تہ ہے گر بعضالہ یہ مترقبہ ملاسل تعرف میں مرون منہی حضرات کو بالعوم حاصل ہوتی ہے گر بعضالہ نفالی ہما ہے مسل ہوتی ہے گر بعضالہ میں ا

اقال ما آسست رسرمنتهی سخت رماسبیب تمثانهی

سلوک کی اعلیٰ منازل جذب کے بیز طے نہیں ہو یتی اور اس کے لئے واحد واسط جھنور ان کریم میں الندعلیہ وسلم سے لابلہ قائم کرنے کے لئے اسے کا مل کی فردت سے جوسالک کو درباد نبوی میلی الندعلیہ وسلم تک بنجا سکے ریمنازل مرف ذیر ان اوراد و دظالگف سے حاصل نبیں بہو نے یہ قلب اور دوح کا معاملہ ہے اور فرد نبانی اوراد و دظالگف سے حاصل نبیں بہو نے یہ قلب اور دوح کا معاملہ ہے اور فرد سائی سے تصغیر قلب اور تزکید باطن نبیں جوقا بلکہ ان منازل کے محصول کے مون ذکر اسانی سے تصغیر قلب اور تزکید باطن نبیں جوقا بلکہ ان منازل کے محصول کے لئے دوسری سراک کھی سب سے پہلے اصلاح قلب کی دوسری سراک کھی سب سے پہلے اصلاح قلب کی دوسری سراک کھی کرتے سے اور اکس کی مورت یہ ہے کہ ذکر قبلی کرتے سے کیا جا ہے ، اشاع سنت اور انتاع شرای سے کا اشام کا مورت یہ ہے کہ ذکر قبلی کرتے سے کیا جا ہے ، اشاع سنت اور انتاع شرایوت کا اشام کا

کیا جلئے۔۔ امسلاح قلب ایسا کمال ہے جوشنے کامل کی رہنمائی کے بعیرام النہیں ہوسکتا۔ مولوں۔ مرکز نشدمولائے روم تا غلام شمرے تریز کوشاد

#### منازلسلوك

بحب سالك كالطالف منورج جائي اور اس مي مزيد استعداد ببدا بهوجائي توشخ كامل است سلوك كي منازل اس ترييب سے ملكوانليد والى استغراق اور دالطركرايا جانا بديم مراقبات نلابة بيودواث كانذ، بيومرادته اسمالطا بروالباطن الميوسيركعيد سيوسلوة اودبيرقرآن اوراس کے بعد فنافی الرسول کی منزل آتی ہے اور دربار بندی بی ماعزی ہوتی ہے میم سننے کامل روحاني توجر سے خنافي الله اور بقايالله كام احتركرانا سے ــ فنافي الرسول، فنافي الله اور بقایات سلوک کے وہ مناندل ہیں کم ہزاروں الند کے بندسے ان کے حصول کے لئے کوشال ہے عابد ساور دیامنی کرتے رہے اور بی آرزو سے کورونیا سے رخصت ہوگئے ۔ یہمنازل ذکر لسابی سے حاصل بنیں ہوئے ، شے کلولی توجہ اور ذکر قلی سے یہ تفامات ما مسل ہوتے ہیں . مراحتہ منابقایں عمیب می کیمنیت سرحتی ہیں۔ سالک کا وجود زمین بر سوتا ہیں اوررومان طوربرلول فسوس كمتلب كمعرش بريس براتندتعالي كمصطف سربسره بس اورسيمان سبى الاعلى اورسيمان ربى العظم كميدرط سيد عرش معلى الندتعالي سك ذاتى انواره تجلیات کا بهبطهه وه الوارو تجلیات سرخ سنری معلوم بهوسته بین کائنات کی کیفنیت يعل مسوس بوتي يد كرم بيزمني جز حيوان ملانكه سحان ربي الأعلى اورمبحان ربي العنليم الكارد ب بير الك كونخ المعنى بن اورسالك برمرييرست فقلت طارى بومانى ب اس ك بعد سالك المجذوبي كعنان لي كالسية جائة بي - خيال د بي كرساك المجذف اور محذوب سالک میں بوافرق بدر مسالک المجذوب متبع مترلعیت بهوتا سے اور مجذوب سالك باطنى قوى كے جل جانے كى وجسسے ظاہرات متبع شراعیت نہیں ہوتا، اس سے كسى كو

منيعن بني مل سكة كيرو لدوه راست مد واقف بنيس موتا واس مد المك سلوك كي منازل ماورا والورامين كوباقى سلسلول ميرسانك المجذوب منهتى موتلهص مكرم مادس سلافت ينزك اوليدين سالك المجذوب عندى موتايت والاست معنولي يعنى والايت اوليام كى انتهامُعام تسليم بين اس سن أكم ولايت ابنياد عليم السلام شروع بوتى مين جن ولايت كري كمنة بين الرائندتعانى كومنطور بولو واليت اولياء كم منانس انتباتك ط بوسكة بين اوركرك جا سيكتے بي مكر جو نكداس كى انتها عالم امراور عالم حيرت بين جاكر موتى بيداس ليفدت وركار مهداور ولابيت انبياءعليم السلام كانتهامنكس وليكوستان كي سد اورمة معلوم بوسكتي ب ولايت عليا جوولايت البياء بدان لوكول كنصاصل مبوتى بدح بي كواتباع تزلجيت رموء احکام ظاہری کی بحااُوری میں برگزیسستی منہو، ابتاع سنت پیں قدم دامنے ہو، مشريعيت حقديت بتخ التفاقي ورتضوف وسلوك كاأبيس بير كوئي ديمشته بنبي اورمناسبت یا طنی یہ بیت کہ جس طرح انبیاء علیم السلام کے قلوب منور بیں اور ملائکر کے وجود متور مين اسى طرح عارف كا باطن مجمى متويسود.

بعنی معونیا اکرام کا خیال بدے میساکہ امام دبانی کے قول سے معلوم ہوتا ہیں واللہ ابنیا عمقام دمنا پرمنہی ہوتی ہے مگر مقام رمنا کے آگے دائرہ کالات ہوت ، چرائر کالات اولوالعزی ہیں اور اس پرتمام محقین کالقفاق ہے کہ بدائر دائرے مقام اور دائرہ کی الات اولوالعزی ہیں اور اس پرتمام محقین کالقفاق ہے کہ بدائروں مقام اور اس پرتمام محقین کالقفاق ہے کہ دائروں کے مراقبات میں امل محقود مرافتہ ذات باری کی کا بت اور اس کی ذات کے فیض کا انتفاد میں ذات ہے مگر بلعب اور اس کی ذات کے فیض کا انتفاد میں ذات ہے مگر بلعب اور اس کی ذات ہے مگر بلعب اور اس کی ذات ہے مگر بلعب اور اس کی دائرہ حقیقت صلوہ کا ہے اور اس حقیت سے کہ وہ ذات میں میں میں واس مقال سے مقرب سے اور اس مقال سے مقرب اور اس مقال سے مقرب اور اس مقال سے مقرب اور اس مقرب

يردائه ومتيقت مسوم كاسب اوراس حيثيت سدكه وه ذارت منشاء بس ركتب سماوى كا اور ذات واسع ب كيف وب جبت بن اس كودائره حقيقت قرآن كيت بي . قرآن عبيدذات واسع بي كيف كامظريد. دائرة حقيقت صوم كي علاوه باقي مينول دائرسك حقيقت البيدين اس كوميراني حقائق البيد كها جالكين - يدتمام والريد مقام رضاست و تھے ہیں ان کے بعد دائرہ فیومیت اور اس کے بعد دائرہ افراد بیت ، مجرد انرہ قطب ومدت اور اس کے بعد دائرہ مدلیتیت سے جوسلوک کی انتہاہیں۔۔۔مقام احدیث سے کے دائروا دلوالع می تک نصف سلوک سے اور باقی نصف اس کے بعد سے۔ ولايت كي التبائ منزل والره صدايقيت سب اس سه أسك مناسلوك خاص بنويت كى منانس بيركسي ولى الندكان منازل بين حانا ايساب جيسات اين على ميركسي مالى يا ماشكى يا خاكروب كا جيلاجاتا يا جيسه جنت مين انبياء عليهم السلام ك ساته عيرا نبياء مجعى جامين كے جيسے حضور اكرم سلى الندعليروسلم كے ساتھ جنت ميں انواج مطابت كا جاناميم وان منانل كي تقنصيل مريد .

دائره قرب بنوت ، قرب رسالت ، قرب اولوالعربی، قرب محدی، و صال فعدی قرب الهای ، و صال الهای به جابات الو بهیت ، ال جابات کے طے کرنے کے لئے عمر اله خوبی ناکافی به جابات کے بعد حبی غالباً اور منازل سلوک بهوں کے مگر ابھی تک علم نبین به وا ، ممکن بهاس گرنگاد پر الله تدالی ابنا خاص فعنل فرماکر آگے منازل بھی طے کرا دے وہ قادر کریم ہے ۔ اس کی دھن سے کوئی بعید نبین ، و فی ال قصل الله اله بی تیا د ، من بیت الا ، و منازل کو طاکر نے بین بی طریقے بین ،

اقل ، یہ کرعارت کی ترمیت دوح پرفنوح انحفزت ملی الندعلیہ وسلم نود نوائے۔ معربی، یہ اتناع نبوی کے واسطے نصے مرزہ راسنت اللہ تعالیٰ کی ذات برکات سے فیفن سطے معربی، یہ اتناع نبوی کے واسطے نصے مرزہ راسنت اللہ تعالیٰ کی ذات برکات سے فیفن سطے سوم ، یہ جی کورسول خوا کیا فیض دبی سے براہ داست تربیت مل دہی ہواس کی تربیت میں رہ کوکامل بن کیواس کی غیبی توجہ سے فیعن ما صل کوسے ۔
میں رہ کو کامل بن کیواس کی غیبی توجہ سے فیعن ما صل کوسے ۔
اس دولت کا ملمنا سے کامل کی حجبت اور القاء وانع کاس سے بیزی ال ہے ہم نے معتصد اور ذریعہ جعمول مقعد کی نشا ندہی کردی ہیں ۔

چش مردے کہ یا جھ خاکھ اُوسٹو اسے پرملعہ فتراکھ اُوسٹو ان مقامات ومنان لی کے لئے یا یخ سڑائٹ کیں ۔

- ا- پشنج کامل واکمل اور مماحب تقرف ہو جو توجہ دسے کر سالک کو اس راہ ہے جلاتا جائے مگر اس کے لئے عرمہ تک دوام صحیعت شنج لازمی ہیں ۔ گا ہے کا جے توجہ اس صحیعت شنج سے تو والیت صغریٰ کے منازل کے ہونے سے دہیں ۔
- ا کسی کامل کی دوج سے وابطہ پیدا ہوجائے لبکن پیٹبدی کاکام نہیں البت منازل کے مزار پر جاکر بوسے سے بعد البسا ہوسکتا ہے اس کی صورت یہ ہوئی ہے کہ کامل کے مزار پر جاکر اس کی روح سے دا لبطہ قالم کرے فیف حاصل کرسے اس کے گئے بھی سلسل کافی دومہ کامل میں مسلسل کافی دومہ کامل میں مسلسل توجہ لیسے میں طرح ندنو شیخ کی مدورت میں مسلسل توجہ لیسے کی خرورت ہوتی ہیں۔

  کی خرورت ہوتی ہیں۔
  - س قربیرها نے کی بجلئے روحانی رابطہ قائم کرکے فیص حاصل کرست و فیص سے مراد وہ روحانی تربیت ہے جوابل اللہ سے حاصل کی جاتی ہے۔ جبلا والا فیص نہیں کہ قبرس کا طواف کرتے دہیں قبروں پرسجد ہے کرتے دہیں یا نداغا ئبان کرتے دہیں، اور انہیں حاصت روایا مشکل کتا سجھتے دہیں۔
  - م رشنے ذہرہ ست جذب کا مالک ہو مغناطیسی قوت دکھتا ہو۔ اس کے الوادیں اشی طافتت ہوکہ سالک کی دوح کواپسے الواد کے ذریعہ کیمنے کرسلے جائے اور توجہ غیبی سے دوحانی طور پرسالک کی تربریت کرسے ۔

۵- سالک اور النّد تعالی ذات کے درمیان نسبت پیل مح جلئے جس کی وجہ سے
سالک کواس طرح فیف سلے جیسے ابنیاء علیم السلام کو براہ داست فیفی ملی ہے

فرق اتنا ہے کہ ابنیا دعلیہ السلام اور النّد تعالیٰ کے درمیان کوئی واسط رہنی ہوتا،
مگرولی النّد اور النّد تعالیٰ کے درمیان اتباع نبوی کا واسط ہوگا یعنی اسے دنین
بواسط دنی کریم ملی النّد علیہ وسلم ملے کا اور خصور کی جو تیوں کے مدتے یہ فیف
حاصل کریے گا۔

ان مناصب بین سب سے اونجا درجہ صدلقتیت کا ہے اس کی ترتیب ایول ہے۔
عوت، قیوم، فرد، قطب وحدت اورصدی سے ان مناصب پر محابہ کرام ان اوکا فی
تعداد پس تھے مگر لید بین بہت ہی قلیل اوکوں کو یہ مناصب عطائہ دئے مگر خیال دہت
کہ ان مناصب بین بنال ہر مشا بہت کے باوجود محابر کرام رضی النّدینم کے ہم بلّر کوئی
نہیں ہوسکتا۔ ان کی نعنیات نص ہے ثابت ہے اور وہ مشرف محبت نیرالانام ملی النّد
علیہ وسلم کی وجہ سے اوری ادمت بین متافدیں۔



#### رسول مريم صلى الدعليه وسلم سعد روحا في بيعيت

ابدائی منانل سلوک طے کوانے کے بعد ہمارے سلسلمیں بنی اکرم صلی اللہ علیہ سلم سے سلسلمیں بنی اکرم صلی اللہ علیہ سلم سے دو حانی بعیت کوائی جاتی ہدے ، علمی طور پر بھی اس کے شواہد موجود ہیں ۔ اولیا ئے سابقین اہل اللہ نے اللہ کے بغدول کارابطر بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا ہو ، اور حضوری ابل کے توسیط سے اللہ تعالی اور بندے کا با مہی تعلق استوار ہوگی ا ہو۔

علامدابن جرفرماتے بیں کمہ ا

دو تاج دین عطاء الندسف فرمایاکه میرسے شغ عارف کامل ابوالعباس المرمیخ نے فرمایا کم میں نے دسول الندملی الندعلیہ وسلم شت آپ کا ما تھ بکر کردھا ہی کیا ۔ اس کم میں نے دسول الندملی الندعلیہ وسلم شت آپ کا ما تھ بکر کردھا ہی کیا ۔ اس طرح عارف علی وفاح نے فرمایا ۔

د میں فے دسول کریم ملی العد علیہ وسلم کورو برو دیکھا پھو آئیسنے میرسے اتھ علق

ورمايا بمحرور مايا الندتعالى كي فعت بيان كياكمه "

ينزاس اذشخ الوالمسعود آوروه كدمصا فحرشي كمرد آمخض ستصلى التدعليدوسلم والبعدس الزا ادر آخريس المام المبند شاه ولى الند محدث والوي رجمنة الندعليد كى زباني تعفيدل سنيط ا « جوں ایں معرفت جلیلہ مخاطرم جاگر فنت آمخفرت صلی الندعلیہ وسلم تبسم کناں سرا نہ بعيب مراوته ببرول آوار دندو دو دست خوليش برداشند واشارت فرمو دند برمبعت مصابي ابن فقر برخاست و زانو بيزانومتصل ساخت و دود مست خود ميان دو د سي أتخفرت صلى التدعليه وسلم نهاده ببعيت كمرد وبعدانه فراغ انسبعيت جثم فرونستندالج " " جب يمعرفت ميرك ول من جاكزين موى حضود اكرم ملى التدعليه وسلم فيمسكرا ہوئے مراقبہ سے سرمبارک انتحایا اور ا پسے دولوں مبارک ما تحقوں سے میری طرف مصافى اوربيعت كالشاك فرمايا يرفق المطاليت والوحضور اكرم صلى الترعليدوسلم ك سائته ملائے اور اپنے دولوں ما تھ حضور صلی الندعلیہ وسلم کے مبارک ما بحقوں کے درسان ر کھے اور برسیت کی ، بیعت لینے سے فار ع مورث تو حصنور اکرم صلی الدعلیدوسلم نے م أنكيس نبند فرماليس. "

ر اسلم اولسیم

روح سے نیعنی حاصل کرنے کوام طلاح ہیں اُولیدی طرافیۃ کہتے ہیں اس سے مرادیہ ہیں کہ یہ سلسلہ حفرت اول قری تعصے ملکہ اُولیدید سے مراد مطلق دوح سے فی خاصل کرنا ہے جو نکدوج سے افذ فنیص اور اجرائے فیص دولوں صوریق ہوں اس سلط سلسلہ اُولیدیکی ہیں دولوں خصوصیات ہیں اس اصطلاح کو حفرت اُولیس فری جھے اکر کوئی نبیت ہوسکتی ہے تو شایلہ اس بناوید کہ انہوں نے حضور اکرم میلی الشعلیہ وسلم کی معہدت ہیں دہ کرتر بہت ماصل نہیں کی تھی بلکہ حضود کی دوج پرفتوج سے فیض حاصل کیا معہدت ہیں دہ کوئی ماصل کیا

تقالس لغ كها ماسكما ب كدده بسط اولس تص

دوحائ تربيت دوح كامعامله بصاورد وصيصا خذنين بااجرا في فيعن كاانحصاب یون کے اتصال پر بنیں اس کی مثالیں معونیائے کرام ہیں ، واطنی بیں مثل الوالی خوقانی كوحفرت باير بدنسطامي عمير وحاني فنيض يمى ملا اجازت تربيت بمعى ملي اودآب كحظيفه مجازبين حالانكربا يزيد لبطامي ان سه قريبا أيك سوسال يسله دينا سه رخصت بويك تضين معاف ظاہر ہے كد حفرت الوالحن خرقانى اسنے اپنے شے جفرت بايند بلرلسطامی كا رزتوندام پایارزان کی محبت میں رہیے مذان سے ظاہری طور پر تربیت واجاندت ملی توجیر اس کی صورت کے بعیراور کیا ہوسکتی سے کران کی روح سے فیف اور خرفتہ حاصل کیا۔ بمارى سلسل كانام نعتندىدادىسىدسى جس كامطلب يربيت كديس الينطشاكرون کی تربیت لقشبند پیطرایی کے مطابل کرتا ہوں اور میں نے اپنے محبوب شیخ دیمیۃ النگ<sup>عا</sup>یہ کی روح سے اخذ فنیض اور اجازت لی ہے میرسے اور میرسے شنے مکرم کے درمیان کوئی بہ سال کا فاصلہ ہے۔ ہیں نے اسی اولیسی طرابعہ سے اپنے فیوب شنے کی دوح سے فیون مجھی ماصل کیا ۔ خلافت معی ملی اور بحد الله مير سے محبوب شيخ كافيض اس وقت دنيا كے كوشے گوشے میں بیسل ریا ہے۔

حضرت شاه ولی الندیم (سمعات من ) سلسلداولیدید کی خصوصبیات کا ذکراس طسرج فرمات بس :

در این فقرا آگاه کرده رند که طریق جیالیند بمنزله بوت است که مسلفت برندیسی دود و مسلفت دیگرورزین مستری کردد در مسام ندین نفو دی کند بعدازاں بوضع چیتی باند ظام ری سود و مسلفت بررو نے زبین می دودتم مکزا مکذائے۔ وتسل فرقہ دریں سلسله اگرمتصل اصعت دائس ا فذنسبت وریں طریقہ متعمل نیست یک بادسلسله ظام ربیشود بعدازاں مفعودی کردد کر بازبطری اولیے سیاز بالمن کھے ظہوری نایدای طریق محقیقت

بعم اعلى المست ومتوسكال إن طائق ودروحانيال علو وبهاين داندواما القادرية وعرّ من الماويدية الروحانير»

خلاصہ یہ ہے کہ جیسے بائی زیر ذیں موجود ہوتا ہے کسی وقت جنی کی مودت بیں بلبرا بل بھرتا ہے اور بلاین کوریاب کرتا ہے امی طرح حقیقی تصوف وسلوک بھی کبھی کا منب ہوجانا ہے ہے اسلامال کسی بندہ کو پدا کرتا ہے اور اس کی ذات کے واسطر سے نامب ہوجانا ہے ہے اسلام الی کسی بندہ کو پدا کرتا ہے اور ایک مخلوق کے قلب کومیراب کرتا ہے اس وجہ سے سلوک کا چیٹے اہل ہو تا ہے اور ایک مخلوق کے قلب کومیراب کرتا ہے اس وجہ سے سلسلہ اولید ظاہر بی متعمل بنیں ہوتا مگر حقیقت ہیں وہ متعمل بوتا ہے جو لوگ روح سے امذہ فیض اور ایوائے فیض سے واقف نہیں ہوتے وہ بیجارے اس اقد الرک حقیقت کو کیس سمجھ سکتے ہیں اور اکونر العربة بالا ترک تحت جا بلان اعربانی کے اخر کھی کرمین یا ہے۔

حفرت امام المیندگی عبادت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ زود اترسلسلر اولیسید ہے کیونکہ رومانی سلسلہ سے مجوزا درم ہے۔

۷- یه به همعلوم به واکرسلسله اولسید که متوسلین بنی عظمت اور بهری که مالک بهت به در به به مالک بهت به به مالک بهت به به حت بین و بست که اولیی عالم ارواح است است که اولیی عالم ارواح است ا اجالاً کیدی سلسله اولیسید عالم ارواح به و

بهمعامت مس الإبرورات بيس،

ما مسل کلام ایس است که یک خانواده میان مشائخ عظام ا ولیسی است که کشر نزدگان درب خانواده بودند مرد ارسلسله ایشال خواجه اولیس قرنی است که بجب باطنی از مروریالم مسل الشرعلیه وسلم تربیست یا فنترلیبی حفرت بشخ بدرج العیین میم اولیسی است که دو باطنی ترمیست از دو ما بینت حفرت بسیخ میلیا اشدعلیه وسلم یا فنتر است واز کباد مشائخ مندوسه میافنتر است واز کباد مشائخ مندوسه میافنتر است واز کباد مشائخ مندوسه میان است به

"مشائع عظام میں ایک سلسلہ اول سید بھی ہے جس کے سردار خواجہ اولیں قری بیں ان کورسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور بر فیمن ما مسل ہوا اور شخ بلا بع اللہ بر کو بھی حصنو داکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور بر فیمن ملا اور وہ مندومتان کے متائح و کمبار میں سے بیں ."
کمبار میں سے بیں ."
معلوم ہواکہ :

و- اوبسی وه بروتا سے بھے کسی ولی الندکی دوج سے دنیف ما مسل سواہے۔ بور برسه برسه اولياء النداس سلسله اوليسب كي طريقة منت فيف لينة ربهت بيس ر سه- اس السيارولسك مفود اكرم صلى المدعليه وسلم كي دوح برفتوح سيونيض بليع بيي ـ اس سلسله كم تعلق اصل بات جومذ جاست والون يا نا دالون كو كمينكتي سه وه يدكه کیاروح سے اخذ منبض اور اجرائے منبض مبوسکتا ہے؟ اس کے جاب کی دوہی معور بنن بين ياتو جلف والون براعمًا دكرو يا اس كريس خود التركر ديكود . دوسري صورت تو وبي اختیاد کرسکتا ہے جس میں طلب اور خلوص ہو، البتہ پہلی صورت میں مثالخ اور علمائے حق کی تومنی اس سے بہ بات ظاہر ہے کہ روح سے اخذ دنیص اور اجرائے دنیص مرف مكى بى بنيل بكدام واقع بصلاط مروعقا لدعلائے ديوبند بحواب سوال بنراا المعنق " واما الاستفادة من روحانين المشائح الاجلة و وول الفضل لبات من صدورهم اوقورهم بيم على الطراقة المعرفي في سلها وخواصها بما شائع في الوق بهرجال متناتخ سے روحانی فیض ماصل کرنا اور نبیض باطنی کا پنجنا ان کے سینوں سے یاان کی قبروں سے چیجے ہے۔ اس منہور و معروف طریقے سے جو ان اولیاء و معونیہ میں مرجع

ورمذ حرف باتوں سے وہ حاصل بنیں بوتا جو علی فور پر کرنے سے حاصل بوتا ہے۔

الباس جنم بر بالائے او تنگ سمند وہم در موائے اون ک

مذیب کی گنجد آنجا ور نیو ہے فرد بندلب اذکر در فزو ہنے

امام الم ندشاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ارشا وات سے وا منے ہے کے سلسلہ اولیہ یہ بیں دوح سے افذ فیض بوتا ہے اور اس کے لئے اتصال ظاہری متر طانبیں جاں اتصال سمت فرور بوتا ہے ہی نسبت اولیہ بیر ہوتی ہے ۔

# اداب شي

التصوف كله ادب، ولكل وقت ادب، ولكل حال ادب، ولكل مقام ادب، ومن يلزم الادب يبلغ مبلغ الرجال ومن حدم الادب فهو بعيد مناللهومسردوده، *(عوا دهشب المعا دهشب جلد ۲ : ۱۲*) ا - بلین قلب کارُخ شنخ کی طرف ہو ،خیالات اور نگاه کو آواره ہونے سے بحیاتے۔ ۲۔ بومالک ملوک کی اعلیٰ منازل میں جاہیے ہوں وہ اپنی اعری منزل پر توجہ کرسکے بیمفیں کمشیخ کے بینے سے فیق انعکای طور یہ انہیں ہوئے رہا ہے۔ ٣ - بومالک بطانفٹ کرسہے ہوں انہیں لینے بطانفٹ پرخیال رکھ کر بیٹھا جاہیے مالک اینے قلب کا رابطہ مینے کے ماتھ جوڑکے بعظے سے۔ ٧ - اگرشیخ کا حکم نصوص کے خلافت ہوتو علمت دریا قت کیے بغیرٹ گرد کو تعبیل کرتی جا ہیے بعض اوقات شاگر دہے ذہن میں وہ علت میں بوٹ کے دین میں ہوتی ہے۔ ۵٠ ينتخ ك خطك لعظم عنوراكمم معلى المندعليدوسلم في ايك خطر مرقل دوم ك نام بهيما باوجود عيسائي برون كريونكروه أداب الانبياء سے واقعت مقالس نے اس خط کی حفاظت اور تعظیم کی وصیّیت کی سیدا بل الندسف اس مصدیه نیتحه زیمالا

جی طرح محضور اکرم معلی الندعلیدوسلم کے خطاکی تعظیم و حفاظ مت کی وجہ عداس کی مادی مکومت محفظ دہی اسی طرح شیخ کے خطاکی حفاظ مت اور تغظیم سے سالک کی مادی مکومت محفوظ دہی اسی طرح شیخ کے خطاکی حفاظ مت اور تغظیم سے سالک کی روجانی حکومت محفوظ دستی ہیں۔

بنخ کی ملاقات کے لئے شاگرہ باہر سے آئے تواس کے لئے آیت ولواہم مبروالخ اور میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی المرائی الروئ المرائی میں منتا ہے کہ اسلامی کی منتا ہے کہ کہ کہ کہ دوازہ نہ کو شکھ کا اسلامی کی دھے بعد بینے ایسے معمول کے مطابق باہر ملاقا کے مدالت باہر ملاقا کے لئے نظے بال اکر کوئی فروری امریش آجائے تو اندار اطلاع کوا دھے بھر بھی آوازیں من ویصے گئے مذ تقاضا کہ ہے ۔

٤٠ سالک کولیت بنتے سے جس فشم کا قلبی تعلق ہوتا ہیں اس بیں اگر معمولی سا فرق موسی آجائے توحصول فیض میں مبہت بڑی دکاوٹ بیدا ہو جاتی ہے۔

۸۔ یشنے جب سالک کو توجہ وسیف لگتا ہے تو جہاں رحمت باری تعینے کی طرف ہتوجہ
ہوتی ہو وہاں رضائے باری تعالیٰ بھی سنے سے والب تر ہموتی ہے اوریہ دونوں
برجیزیں سنے کے واسطے سے سالک کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ سالک خواہ کھتے بانہ
منانہ ل کے مائے اس کی ماگ دوار شنے کے واقعہ میں ہوتی ہیں۔

۵. طالب کے دل میں شخست ہوائی عقیدت ہوا وروہ ہوری استفامات سے اس ہوائی سنفامات سے اس ہوائی ہوائی استفامات سے اس ہو جمالہ ہے ۔ تعتون کی اصطلاح میں اسے " توجید مطلب ہے تی ہیں ۔
 ۱۰. شخ سے غلط بیانی مذکر ہے بات صاف صاف کر ہے .

11- یشخ کے ساتھ خیا منت کابرتا کورنگر سے حتی کہ بننج کے کلام کرنز اور اسرار کے معلیے میں بھی امامنت کا بنوت و سے ۔

۱۱۱- جو کچھابنی ذات کے معبوب جانتا ہے شیخ کی ذات کے لئے بھی محبوب جلئے۔ ۱۱۷- مشیخ کی بات کو تورسے مسنے اور اس میدل سے کاربند ہو شیخ کی مجلس میں شیخ کی بات سننے کی نیت سے جلئے اپنی بات سنانے کا متنی کے مذبلہ ہے۔ ۱۲- یشنج سے اس بات کا مطالبہ یا تقاضا مزکرسے کراسے انکے منان ال سلوک بیرتم قی دی جائے۔

10- طالب صادق کوچا ہیئے کہ جومنانیل سلوک طے ہوستے ہیں ان کی حفاظیت کرسے اور الدکا شکراداکرسے الدا بیٹ وعارہے کے مطابق اودعطاکرسے گا۔

۱۱- یر کی مجلس میں بیچھے توشیخ کے چہرہ کی طرف آنکوہیں مجھاڑ مجھاڑ کمریز دیکھے، بلکہ اپنے قلب کی طرف متوجہ بہوکر ذکر قلبی میں مشعول رہسے یا اپینے منانیل کی تکندا شدت کریہے۔

١٠- يشخ سے كوئى مات بوجھ توسيكھنے كى ترفن سے طالب علمانہ انلازست بو جھے ۔ اعترامن كے طور مير كوئى سوال مزكمر سے كيونكہ متنے بيلائترامن مانع فيفن ہيں .

ا ا على وقت شع كم مح سنطاء

19. منع کی عدم موجود کی میں شیخ کے مقرد کردہ خلیفہ ار مجاز طرافیت) کا استرام اسی طرح کر دہ خلیفہ ار مجاز طرافیت) کا استرام اسی طرح کے مقرد کا استرام کرتا ہے۔ اس میں کوتا ہی مذکر سے۔ برائے کا استرام کرتا ہے۔ برائے ایسے کمالات کا اظہار ندکرتیاں ہے۔ برائے ایسے کمالات کا اظہار ندکرتیاں ہے۔

# ارث واست مر مرة الشوايم

فرمایا: قرآن و مدین بی جہاں ذکر قلب ہوتاً ہے اور قلب کے احکام کا ذکر موتا ہے۔ و مرایا : قرآن و مدین بی جہاں ذکر قلب ہوتاً ہے اور قلب کے احکام ہیں ہیں اس گونست ہے جہم کے احکام ہیں ہیں ہیں ہیں جہ دو احکام روح کے ہوتے ہیں اس گونست ہے جہم کے احکام ہیں ہیں ہیں ہیں جہ کا م نفنی کوسنت ہے اس کا میں طرح ہوتے و در حقیقت قلب ایک لطیع ہوتا ہی جو کالم نفنی کوسنت ہے اس کا میں طرح

روح اور ملائکر کے کلام میں حروف وافرز نہیں کہ مادی کان اسے سے سولیں. ۲- فرمایا ، ایمان کے بین ہیلو ہیں الاتصدیق قبی ۲، زبان سے اقرار اور سرم، براہ من من مین الاحداد الدرس، براہ من مین الادیان - جینے الادیان -

س- احکام شرعی دو قتم کے بیں اقبل وہ جو ملار بخات ہیں جن کے متعلق باز پرس موگی دوم وہ جو ملاد تم قتی درجات ہیں ۔ قتم اقبل کی بھریتن فئیدں ہیں در اتھی عقائلہ جس عقیدہ کی تعلیم بنی کریم نے صحابہ کرام کو دی وہ الجسند والجماعت کاعقیدہ ہے۔ بر معبادات منان روزہ جی زکوہ حرام و ملال وغیرہ رس تمتک سواداعظم اور دبط قیامت میں ان تیق کے متعلق باز برس ہوگی ۔

قىم دوم مى تصليات ذكرا ذكار تزكير نفس تحصيك رياضات وغيرو م . اخذ فيعن كے لئے نسبت اور ربط يا شخ ستر طرب مے ور منر حصولی فنیف محال ہے۔

۵- تصوف وسلوک اسی حقیقت کا دوسرانام سے جس کو مدسیت کی اصطلاح بیس احدان کہا جانا ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ۱ حسان کہا جانا ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ۱ حبا حجب میل بعدا کھ دین کھے۔ واقع فرما دیا کہ یہ دین کا جزوہ ہے ۔ کوئی شے فارج ہے۔

ذار تکرینیں مذ ذین سے فارج ہے۔

ب - حیات البنی روح سے اخذینی کرامات اولیاء علمائے دیوبندا الغاقی دور اجماعی عقیدہ ہے۔

ا. كوفي ولى التُدخواه رومانى تربيت كے كت بلند ورجہ بدبنج مائے وہ شراعيات كے كت بلند ورجہ بدبنج مائے وہ شراعيات كے احكام كامكاف سے .

ا و برکسے براولی اللہ کسی اوبی سے ادبی معابہ کے درجہ کو بنیں یاسکیا۔ مور کرامات اولیا والند برحق ہیں جب کوئی شخص اتباع سندت کے ساتھ الندکی

م - کسی ولی اللہ کو خواب یا بیداری میں کوئی ایسی بیر معلوم ہوجائے جوء ام کیے بیس کی مذہبواور خرق عادت ہو تواس کے معلوم ہونے کا ذریعہ کشف یا الما اہموا د وی مذہبواور خرق عادت ہو تواس کے معلوم ہونے کا ذریعہ کشف یا المام المرشر بعیت کے مطابق ہو تو قبول ورمذ مردود .

۲ - کشف والہام ولی شرعی ولائل سے نہیں ان سے کوئی شرعے حکم مابت نہیں ہوسکتا ۔ کشف والہام ولی شرعی ولائل سے نہیں ان سے کوئی شرعے حکم مابت نہیں ہوسکتا

يه متبعت احكام نبيس بل مغلم امراد احكام شرعي بين . يه متبعت احكام نبيس بل مغلم امراد احكام شرعي بين .

جیساکہ کشف کے لئے ایک وہی بیزندی قلب سایم اہمونا پہلی مرط ہے۔اسیار

کشف کی محت کالیک وہی معدیار وجدان میج ہے اس کی مثال لیوں سمجھے کہ السابی معدہ مکھی کا دجود قبول ہمیں کرتا اس کے مشال لیوں سمجھے کہ السابی معدہ مکھی کا دجود قبول ہمیں کرتا اس طرح قلب سیام القائے شیطانی سے بے جینی فسوس کرتا ہے اورا سے ددکرتا ہے۔

مرکشف والہام کوکتاب وسنت کے سامنے پیش کیا جلئے گااکہ وہ وح قطعی سے متعادم ہے تومردود ہے اور اگر کتاب وسنت کے مطابق ہے تومردود ہے اور اگر کتاب وسنت کے مطابق ہے تومردود کے میانت کے مطابق ہے تومردود کر میانت کے میانت کے مطابق ہے کہ یہ منا با اللہ ہے۔ کشف کولیتین دکھنا چاہیئے کہ یہ منا باب الند ہے۔

جسامری شریعت سنے نفی کردی وہ منفی ہے اور جس کا اثبات کر دیاوہ مثبت ہے اور جس کا اثبات کر دیاوہ مثبت ہے اور جس امر سے سریعیت نے سلوک کیا وہ نفی اور اثبات دولوں کا احتمال دکھتا ہے پس کشف والہام سے ان دولوں امور یس سے جو پیر زمانیت ہوگی وہ حق ہوگی لبرة وہ کشف والہام مردہ ہوگا جو شریعیت کے منفی کو مثبت بنا دسے اور بثبت سریعیت کو منفی قرار و سے ۔

حصول علم کے سلسلہ میں کمشف میچے اورالہام والقلسے ربا بی کاازکار دین سکے متواندات کا انکار بہتے ر

۔۔۔ اولیا اللّٰہ کی ادفلح سے اور ان کی قیور سے فیص حاصل کرنا اہلسنت و الجماعت کا اجماعی مسلم ہے۔ اس کے متعلق سوال کرنا مذہب المسنت سے ناوا قفیدت کی دبیل ہے دارین کا اشکال تویہ بعد جم کے لئے ہے ، روح کے لئے نبعی ہے ۔ اللّٰ منت رہا ہے ، روح کے لئے نبعی ہے ۔

۔۔ حیات دوج کی حقیقت یہ ہے کہ دوج کی حیات کور سے ہے جس طرح دوج کی حیات کور خات باری تعالی دوج موک بدن انسانی ہے اسی طرح نور فرک دوج ہے اور فرک نور ذات باری تعالی ہے۔ دوج کے بدن سے جدا ہو نے سے تعرف و مد بیر کا تعلق بدن سے ختم ہوجا نا ہے۔ دوج کے بدن سے جدا ہو ہے۔ سے تعرف و مد بیر کا تعلق بدن سے ختم ہوجا نا ہے۔ دوج کے بدن سے جدا ہو ہے۔ اور ہے۔ اس جدا نی کو موت سے تجدیر کرتے ہیں دوج فانی نہیں اس کی فنا آئی ہے ، اور

بقانماني سے

کل نفس ذا نقرالموت کی حقیقات بھی ہم لیں۔ قانون ہے کر ذائبی ندوق کے بعد زیدو رہتا ہے۔ روی کھائی گئی انسان نرندہ موجود ہے اس طرح دوح فائق ہے اور مورت مفوق ہے اس لئے موت کے بعد دوح ذائدہ رہتی ہے۔ اور مورت مفوق ہے اس لئے موت کے بعد دوح ذائدہ رہتی ہے۔

۔۔ مثابات ، مکا لمات اور مکا شفات کا حاصل ہوجاتا یا جمادات اور ارواح

دے کلام کر لینا - کمال کی چیز بنیں ، اصل کمال قرب الی اور رضائے الی کا حصول تھو تو اسے سے سے سعونی کامل کے لئے صروری ہے کہ مشابلات ویزو تمام چیزوں سے مرف لفل کو تا ہوا اپنی مزل معقود دینی قرب الی کی طرف بڑھتا چلا جلئے اور یہ مقمد یشنے کامل کی دہری ہے حاصل ہوسکہ ہے ،